عرفانِ اللی اور محبت بالله کاوه عالی مرتبه جس پر رسول کریم دنیا کو قائم کرناچاہتے تھے

> از سید ناحفزت مرزا بشیرالدین محمود احمر خلیفة المسیح الثانی

اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنَ عَلَىٰ دَسُو لِهِ الْكرِيْم

خداکے نصل اور رحم کے ساتھ ۔ ہُوَ النَّاصِرُ

## عرفانِ اللي اور محبت بالله كاوه عالى مرتبه

جس پر رسول کریم ونیا کو قائم کرنا چاہتے تھے

( فرموده ۲۶- اکتوبر ۱۹۳۰ء برموقع جلسه سیرت النبی- قادیان )

حضور نے تشمّد تعوّد اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

گو میری صحت تو مجھے اس امری اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں آج کوئی تقریر کروں۔
لیکن چونکہ اس دن سارے ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی بعض مقامات پر سلمان
رسول کریم مالی کی اوصاف بیان کرنے کے لئے جمع ہوں گے اور چونکہ یہ دن آج نہیں تو
کل ساری دنیا کے لئے نہیں تو کم از کم ہندوستان کی قوموں کے لئے صلح کا پیش خیمہ بننے والا
ہے اور ہندوستان میں سے کم از کم بنگال میں تو ابھی سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر سال غیر ذاہب
کے لوگ اس دن کے منانے میں زیادہ سے زیادہ دلچی کا اظہار کر رہے اور زیادہ حصہ لے
رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جوں جوں غیر ذاہب کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی ذہبی
میل خود بنی امید کرتا ہوں کہ جوں جو انجاد پیدا کرنے کا دن ہے۔ دل منافرت اور بنفض جو
کہ بعض اسباب کی دجہ سے عرصہ دراز سے چلا آتا ہے' اس کے ازالہ کا ذریعہ ہے تو لوگوں
میں خود بنود اس دن کا احرام اور شوق پیدا ہوتا جائے گا۔ بھشہ ایک نیک قدم اٹھانے سے
میں خود بنود اس دن کا احرام اور شوق پیدا ہوتا جائے گا۔ بھشہ ایک نیک قدم اٹھانے سے ایک اور دو سرانیک قدم اٹھانے کی توفیق ملتی ہے۔ اور ایک نیک خیال پیدا ہونے سے دو سرانیک خیال پیدا ہونے سے دو سرانیک قدم اٹھانے کی توفیق میں میں دیکھا ہوں کہ اب دوستوں کی طرف سے ایک اور

تحریک پیش کی جا رہی ہے جو بہت معقول ہے اور میرا ارادہ ہے کہ دو تین سال کے بعد اس تحریک کے ماتحت بھی جلیے منعقد کرائے جائیں۔ وہ تحریک میہ ہے کہ ایک دن ایبامقرر کیا جائے جو يراف دُك (PROPHET DAY) نه بو بلكه پر افشس دُك (PROPHETS DAY) ہو۔ یعنی رسول کریم ملکتیل کی ذات کے لئے ہی جلسے نہ منعقد کئے جائیں بلکہ تمام انبیاء کی شان کے اظہار کے لئے اس دن جلے کئے جائیں۔ ایسے جلسوں میں ایک مسلمان کھڑا ہو جو ر سول کریم مالی کی شان کے اظہار کی بجائے کسی دو سرے ند ہب کے بانی کی خوبیال بیان کرے۔ اس طرح ایک عیسائی کھڑا ہو کر بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف و توصیف یان کرنے کے حضرت بدھ علیہ السلام یا حضرت کرش علیہ السلام کی خوبیاں بیان کرے۔ ایک ہندو کھڑا ہو کر بجائے حضرت کرش اور رام چندرجی کے حضرت موی علیہ السلام یا حضرت ا عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں پیش کرے۔ ایک ذر تشتی کھڑا ہو کر بجائے زر تشت کی خوبیاں بیان کرنے کے رسول کریم مل تاہیم کی خوبیاں بیان کرے۔ یہ ایک نمایت ہی معقول تجویز ہے۔ مگر فی الحال دقت یہ ہے کہ اگر ایک او حورے کام میں دو سراکام شروع کر دیا جائے تو پہلے کام میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ میراارادہ ہے کہ دو تین سال کے بعد ایسے جلسے منعقد کرانے کی تجویز کی جائے جن میں ہر فد ب والا اینے فد جب کے بانی کی خوبیاں بیان کرنے کی بجائے دوسرے مذاہب کے بانیوں کی خوبیاں بیان کرے۔ اس فتم کے جلبے ہندوستان جیسے ملک سے بہت سے تفرقے اور ر مجشیں دور کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالی توفیق دے تو کسی ایک بزرگ کا نمیں بلکہ بزرگوں کا دن منانے کے لئے ہم کھڑے ہوں گے۔اس میں شرط یہ رکھی جائے کہ کوئی مخص این ند بب کے بانی کی خوبیاں نہ بیان کرے بلکہ دو سرے ند بب کے بانی کی خوبیاں پیش کرے۔

اس کے بعد میں یہ بات بھی کمنا چا ہتا ہوں کہ رسول کریم ماٹیکی کی تعریف کرنا ہے شک
ایک مسلمان اپنے ند بہ کے لحاظ سے ثواب کا کام سمجھتا ہے اور غیر ندا بہ والے بھی جنہیں
رسول کریم ماٹیکی کے حالات پڑھنے کا موقع ملا ہو اور جو صدافت کے اظہار کی جرأت رکھتے
ہوں۔ اظہار صدافت کے لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ رسول کریم ماٹیکی کی تعریف و توصیف
کریں۔ مگر ایک چیز ہے جے ہم کسی صورت میں بھی قربان نہیں کر سکتے اور کسی کے لئے بھی
قربان نہیں کر سکتے اور کسی کے لئے بھی

پیجانے کا ہو تاہے۔

مادی چیزوں کے پیچاننے کا طریق میر ہے کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھتے یا زبانوں سے چکھتے یا کانوں سے سنتے یا ہاتھوں سے چھوتے ہیں۔ گراللہ تعالی کی ذات ایسی نہیں جو دیکھنے سننے' سو گھنے یا چکھنے سے معلوم ہو سکے۔ چنانچہ وہ ذات خود اینے متعلق فرماتی ہے۔ لاَ تُدُ**ر کُهُ** ٌ الْاَبْهَارُ وَهُوَيُدُرِي الْاَبْهَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ لِهَ كَهُ وه الي ذات بي فَ آ تکھیں نہیں دیکھ سکتیں مگروہ خود آ تکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پس جب ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تو پھر پہیانے کے لئے کوئی اور ذریعہ اختیار کرنا ہو گا اور وہ ذریعہ میں ہے کہ جو ہتی خالق ہے اور جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ سارے جمان کی خالق ہے۔ اس کی پہلی شناخت اپنی زات سے ہوگ۔ کیونکہ جو چھوا' چکھا' دیکھااور سانہ جا سکے۔اس کے پہچاننے کا طریق میہ ہے کہ اس کے کام ویکھیں۔ اور خدا تعالیٰ کے کاموں کے لحاظ سے سب سے پہلی چیز ہماری اپنی ذات ہی ہے۔ پس سب سے پہلی شناخت خدا تعالٰی کی اپنی ذات میں ہی انسان کر سکتا ہے۔ اور جو اپنی زات میں خدا تعالی کو پیجان لیتا ہے خدا تعالی بھی اسے پیجان لیتا ہے۔ اس لئے صوفیاء كتے ہى مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ كه جس نے اينے نفس كو پچان ليا اس نے اينے رب کو پہچان لیا۔ دو سری شاخت کی صورت میہ ہے کہ دو سری کامل چیزوں میں خدا کو دیکھا جائے۔ میں نے خدا تعالیٰ کی شناخت کے طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے کامل چیزوں کو مقدم رکھا ہے۔ حالانکہ کوئی کہ سکتا ہے کہ جتنی کوئی چز زیادہ کال ہوگی اتی ہی زیادہ آسانی کے ساتھ د کیھی جا سکے گی۔ مگریہ ورست نہیں کیونکہ جتنی کوئی چیز زیادہ کامل ہوگی اتنی ہی وراء الوراء ہوتی چلی جائے گی۔ اس لئے کامل چیزوں میں خدا کادیکھنا زیادہ مشکل ہو تا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی ﴾ پیچان کی پہلی صورت تو بیہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات میں خدا تعالی نظر آ جائے۔ بیہ سب سے بالا و بلند مقام ہے۔ اس سے دو سرا مقام یہ ہے کہ کامل انسانوں میں خدا نظر آ جائے اور تیسرا مقام یہ ہے کہ باقی انسانوں میں خدا نظر آئے۔ کامل انسان میں خدا تعالیٰ کادیکھنامشکل ہے۔ مگر عام انسانوں میں خدا کو دیکھنا بھی آسان نہیں۔ ایک انسان اگر جنگل میں کوئی خوشکن سزہ زار دیکھے تو بے اختیار سُبْحَانَ اللّٰہِ کے گااور خداتعالیٰ کی طرف اس کی توجہ پھر جائے گی۔ لیکن اس سے بہتراس کا ہمسامیہ ہو گا مگر اس سے لڑتا جھگڑتا رہے گا۔ وہ سبزہ میں تو خدا کو دیکھے لے گا لیکن ہمیابہ میں اسے نظرنہ آئے گا۔ وہ گانے والی چڑیا کو دیکھ کرخدا تعالیٰ کا جلوہ محسوس کرے

گا۔ مگر بولنے والے انسان میں اسے کچھ نہ نظر آئے گا کیونکہ رقابت کی وجہ سے اس میں دیکھنا مشکل ہو تا ہے تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ اس سے اتر کرچو تھا درجہ باقی مخلوق میں خدا تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ اس میں بھی خدا تعالیٰ کی رؤیت کے اعلیٰ مقامات ہیں۔ پھریانچواں مقام یہ ہو تا ہے کہ انسان دو سروں کو خدا د کھائے۔ ہر کمال جو انسان کو حاصل ہو تاہے اس کے دو درجے ہوتے ہیں۔ ایک بیر کہ انسان خود اسے سمجھے۔ دو سرے بیر کہ دو سروں کو سمجھا سکے۔ ایک طالب علم خود جس قدر جغرافیہ اور تاریخ سمجھ سکتا ہے اسے اگر کما جائے کہ ای قدر دو سرے لڑ کوں کو سمجما دو تو وه نهیں سمجھا سکے گا۔ پس پانچواں مقام پیہ ہے کہ انسان دو سروں کو خدا رکھا سکے۔ وفت کی کمی کی وجہ سے میں مضمون کو مختفر کر رہا ہوں ورنہ خدا تعالیٰ کی شاخت کے اور بھی مقام ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالی کو پھیان لینے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ بعض لوگ دو سروں کو پیچان لیتے ہیں مگروہ خود نہیں پیچانے جاتے۔ انسانوں میں اس فتم کا معاملہ روز ہو تا ہے مگر خدا تعالی اور بندہ میں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بندہ کاعلم محدود ہو تا ہے وہ پھیانے والوں کو پھیانے سے محروم ہو سکتا ہے۔ مگر خدا تعالی سب کو جانتا ہے۔ اس لئے جب کوئی بندہ خدا تعالی کو پیچان لے تو خدا تعالی بھی اپنی پیچان فور اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ خدا تعالی سب کو پیچانتا ہے مگر بندوں کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے لئے اپنے مقام کو ان سے مخفی ر کھتا ہے۔ لیکن جب بندہ اس کی تلاش کر تا اور اسے پیچان لیتا ہے تو خدا تعالی بھی بندے پر ظامر کر دیتا ہے کہ میں تہمیں پھانتا ہوں۔ پس خدا تعالی کو بندہ کے پھاننے کا ثبوت یہ ہو تا ہے ك خدا تعالى بنده كو پچوان لے- جب بنده خدا تعالى كو پچوان ليتا ہے تو خدا تعالى بھى اسے جواب میں پہچانتا ہے۔

عام عرفان کے متعلق رسول کریم ملٹھی نے ایک آیت پیش فرمائی ہے۔ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں پہلے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا تعالی فرما تا ہے۔ قُلُ إِنْ کُنْتُمُ تُحَجِبُونَ الله فَا تَنْبِعُونِيْ يُحْبِبُكُمُ الله تُحَالَى تَم الله تعالی سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس آیت میں پانچ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ خدا تعالی کو انسان پا سکتا ہے۔ پہلے جتنے بزرگ گذرے ہیں جب انہوں نے بیا کہ ہم نے خدا کو پالیا تو انہوں نے غلط نہ کما بلکہ بالکل درست کما کیونکہ انسان خدا کو پاسکتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالی رسول کریم ماٹھی کو فرما تا ہے۔

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَا تَبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ الرَّمْ خدا تعالی كو طنے كى خواہش ركھتے ہو تو آؤاس كا ذريعہ میں تهمیں بناؤں كه كس طرح مل سكتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا كه خدا تعالی انسان كو مل سكتا ہے۔ دو سرى جگه اس بات كى اس طرح تقدیق كى گئى كه فرمایا وَ اللَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا كَنَهْدِینَنَّهُمْ سُبُكنَا سل جو ہم تك پنچنے كے لئے كوشش كرتے ہیں۔ ہم اپنى ذات كى تشم كھاكر كتے ہیں كہ وہ ہمیں پالیتے ہیں ہى وجہ ہم تك پنچنے كے لئے كوشش كرتے میں ایسے لوگ گذرے ہیں جنوں نے كما كہ خدا مل گیا۔ مثلاً ایران میں حضرت زرتشت نے كما۔ ہندوستان كے كئى بزرگوں حضرت كرش مضرت رام چندر مضرت بدھ كے كلام كو ديكھا جائے گاتو صاف طور پریہ ذكر لمات ہے كہ خدا كو ہم نے پالیا۔ چین میں كنفیوش ایسے ہى بزرگ گذرے ہیں۔ شام میں حضرت موئی علیہ السلام مل جاتے ہیں۔ عرب میں حضرت صالح اور حضرت ہودیائے جاتے ہیں۔

عفرت ہودپانے جائے ہیں۔

غرض جہاں بھی جائیں ایسے انسان وہاں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ خدا کو مل

گے اور خدا انہیں مل گیا۔ یہ ایسی پختہ اور اتن عام قئم بات ہے کہ اگر اس کا انکار کیا جائے تو دنیا

میں کوئی صدافت رہتی ہی نہیں۔ کیونکہ اگر یہ لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں تو پھر دنیا میں اور کوئی

میں کوئی صدافت رہتی ہی نہیں۔ کیونکہ اگر یہ لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں تو پھر دنیا میں اور کوئی

حیا نہیں ہو سکتا۔ غرض اکّنَدِیْنَ جَا هَدُوْ ا فِیْنَا لَنَهُدِینَتَهُمْ سُبُلُنَا میں خدا تعالی نے بتا دیا

کہ جو بھے سے ملنے کی کوشش کرتا ہے وہ جھے پالیتا ہے۔ پھرخدا تعالی فرما تا ہے۔ یُدبِّر الْا کُھر کہ بو جھے ہوں کہ اور جمال کو اندازہ سے رکھتا ہے

اور جمال جمال کے متعلق کوئی چیز ہوتی ہے وہاں کھولتا اور تشریح کرتا ہے۔ تاکہ اس کے بندوں کو اینے رب کے لقاء پر یقین ہوجائے۔

پس پہلی بات جو رسول کریم مل تاہیج نے اس آیت کے ذریعہ دنیا کو بتائی وہ یہ ہے کہ خدا بندوں کو مل سکتا ہے۔

دو سری بات میہ فرمائی کہ عرفان حاصل کرنے کے لئے سنجیدگی اور کوشش کی ضرورت ہے کیونکہ فرمایا ہَا تَبْعُوْ نِیْ خدا کے ملنے کے لئے کچھ کرنا پڑے گا۔

تیری بات یہ بیان فرمائی کہ عرفان کے حصول کے لئے صحیح راہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے لئے عارف کی اتباع کی ضرورت ہے چنانچہ دوسری جگہ آتا ہے کومنوا

مَعَ الصَّادِ قِيْنَ ٥ صادقين كم ساته مل جاؤ-

چوتھی بات بیہ فرمائی کہ وہ صحیح راہنما محمد رسول اللہ ہیں۔اس کااشارہ "**فِنی** " میں کیا گیا ہے کہ میری اتباع کرو تب خدا ملے گا۔

پانچویں بات بہ بتائی یہ کی بیدا ہونا اور بات ہے لیکن جب تک خدا کی محبت انسان کی محبت کے پیدا ہونا اور بات ہے لیکن جب تک خدا کی محبت انسان کی محبت ہو۔ جواب میں نہ اُترے وہ عارف نہیں کہلا سکتا۔ خواہ اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی کتنی محبت ہو۔ کیونکہ محبوب کا مل جانا اس کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ ایسے بندوں کو مل جاتا اور ان سے ایبا سلوک کر تا ہے جیسا اپنے مقرب سے کیا جاتا ہے۔ اس طرح بندہ کو اللہ تعالیٰ اور مقربین اور ان سے ایبا سلوک کر تا ہے جیسا اپنے مقرب سے کیا جاتا ہے۔ اس طرح بندہ کو اللہ تعالیٰ عجبت کے سیح ہونے کا علم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ محبت نہیں کرتا اور مقربین جی ایسا سلوک نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے دل میں بھی خدا کی تجی محبت نہیں ہے۔ بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ دو دلوں میں تجی محبت بھی ہو اور ان کے ملنے میں کوئی روک بھی نہ ہو اور چروہ آپس میں نہ ملیں۔ پس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان میں خدا تعالیٰ کی تجی محبت ہو۔ جس کے پیدا ہونے پر خدا تعالیٰ بھی اس سے محبت کا ظہار کرتا ہے اور پھرخدا تعالیٰ اسے نہ ملے۔ جب خدا تعالیٰ کی بندہ سے محبت کرتا ہے اور اس میں سے طاقت بھی ہے کہ اپنے بندہ تک ملے۔ جب خدا تعالیٰ مل جاتا ہے اور انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس محبت کا نام عرفان ہے جس کے بعد خدا تعالیٰ مل جاتا ہے اور انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔

اب میں سے بتا تا ہوں کہ رسول کریم ما اللہ اللہ کو کیما عرفان حاصل تھا۔ پہلا عرفان سے ہے کہ اپنی ذات میں انسان خدا تعالی کو دیکھے۔ سے سب سے کامل عرفان ہے گواس کے بھی آگے بڑے برے برے درجے ہیں۔ رسول کریم ما اللہ کی خوال نے جو عرفان دیا تھااس کی ایک مثال بتا تا ہوں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کو خدا تعالی کی پیچان کیسی حاصل تھی۔ جب مکہ کے لوگوں نے رسول کریم ما اللہ التحاد رجہ کے مظالم شروع کر دیئے اور ان کی وجہ سے دین کی اشاعت میں روک پیدا ہونے گی تو اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا کہ مکہ چھوڑ کر چلے جا کی دفعہ جا کی دفعہ جا کی سے بہلے گی دفعہ انہیں جانے کے کہا گیا گیا تو رسول کریم ما اللہ تعالی نے آپ کو چھوڑ کر جانے کے کیا تیار نہ ہوئے۔ اس سے پہلے کی دفعہ انہیں جانے کے کہا گیا تو حضرت ابو بکر ' کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا۔ جب آپ جب رسول کریم ما اللہ جانے گئے تو حضرت ابو بکر ' کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا۔ جب آپ درسول کریم ما تھی کی دفعہ دو میں نے بھی دیکھی ہے۔ بہاڑ میں معمولی سی غار رات کے وقت روانہ ہوئے تو ایک جگہ جو میں نے بھی دیکھی ہے۔ بہاڑ میں معمولی سی غار رات کے وقت روانہ ہوئے تو ایک جگہ جو میں نے بھی دیکھی ہے۔ بہاڑ میں معمولی سی غار

ہے۔ جس کا منہ دو تین گزچو ڑا ہو گا۔ اس میں جا کر ٹھمر گئے جب مکہ کے لوگوں کو پیۃ لگا ً آب چلے گئے ہیں تو انہوں نے آت کا تعاقب کیا۔ عرب میں بڑے بڑے ماہر کھوجی ہوا کرتے تھے۔ ان کی مدد سے تعاقب کرنے والے عین اس مقام پر پہنچ گئے۔ جمال رسول کریم ملٹیکیٹیم اور حضرت ابو بکر ' بیٹھے تھے۔ خدا کی قدرت کہ غار کے منہ پر کچھ جھاڑیاں اُگی ہوئی تھیں جن کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اگر وہ لوگ شاخوں کو ہٹا کر اندر دیکھتے تو رسول کریم ملی ﷺ اور حضرت ابوبكر بيني بوك نظر آجات - جب كهوجي وبال پنج تو انهول نے كماكديا تو وه آسان پر چڑھ گئے ہیں یا یمال ہیٹھے ہیں اس ہے آگے نہیں گئے۔ خیال کرو اس وقت کییا نازک موقع تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر " گھبرائے مگر اپنی ذات کے کئے نہیں بلکہ رسول کریم مَا لِنَيْنِي كَلِيحُ - اس وقت رسول كريم مِنْ لِنَيْنِي نِے فرمایا لاَ تَحْذُ نُ انَّ اللَّهُ مَعَنَا ـ لـ كُمراتِ کیوں ہو۔ خدا تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اگر رسول کریم ملٹھی ہی خدا تعالی کو اپنی ذات میں نہ د کیھتے تو کس طرح ممکن تھا کہ ایسے نازک وقت میں گھبرا نہ جاتے۔ قوی سے قوی دل گردہ کا انسان بھی دشمن سے عین سریر آ جانے سے گھبرا جاتا ہے۔ مگر رسول کریم ماٹھیلم کے بالکل قریب بلکہ سریر آپؓ کے دسٹمن کھڑے تھے اور دسٹمن بھی وہ جو تیرہ سال ہے آپؓ کی حان <u>لینے</u> کے دریے تھے اور جنہیں کھوجی ہیہ کمہ رہے تھے کہ یا تو وہ آسان پر چڑھ گئے ہیں یا یمال بیٹھے ہں۔ اس جگه سے آگے سی گئے۔ اُس وقت رسول کریم مالگی فرماتے ہیں۔ الا تَحْدُونَ اِنَّ اللَّهُ مَعَنَا خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا عرفان ہی تھاجس کی وجہ سے آپ نے یہ کہا۔ آپ خدا تعالی کو اپنے اندر دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میری ہلاکت سے خدا تعالیٰ کے عرفان کی ہلاکت ہو جائے گی اس لئے کوئی مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ایک دو سرے موقع پر رسول کریم ملٹھی کا عرفان اس طرح ظاہر ہوا کہ مکہ کے قریب کا ایک آدمی تھا جس کا ابوجهل کے ذمہ کچھ قرضہ تھا۔ اس نے ابوجهل ہے قرضہ مانگنا شروع کیا مگروہ کیت و لَعَل کر تا رہا۔ اس زمانہ میں مکہ کے شرفاء نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی تھی جس کا کام بیر تفاکہ جو لوگ مظلوم ہوں ان کی امداد کرے۔ اس میں رسول کریم مان ایجا بھی شامل تھے۔وہ مخص رسول کریم ملی آلیا کے پاس آیا اور کما کہ ابوجمل نے میرا روپیہ مارا ہوا ے آپ مجھ اس سے حق لے دیں۔ رسول کریم مالکھا نے اسے بدنہ کما کہ ابوجل میرا و تثمن ہے میرے خلاف شرار تیں کر تا رہتاہے بلکہ کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ آٹ ابو جہل کے

ہاں گئے اس وقت مخالفین کی شرارتیں اس حد تک بڑھی ہوئی تھیں کہ جب رسول کریم ماٹھ کیے اس وقت ہوئی تھیں کہ جب رسول کریم ماٹھ کیے گئے۔ بیبودہ آوازے کتے۔ ہنی اور شمنخر کرفتے گر آپ نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس آدی کو لے کر ابو جہل کے محلّہ میں گئے اور جا کر اس کے دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر جران رہ گیا کہ وہ شخص جس کا میں اس قدر دشمن ہوں وہ یمال کس طرح آگیا۔ اس نے بوچھا۔ آپ کس طرح آگیا۔ اس نے بوچھا۔ آپ کس طرح آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس شخص کا روپیہ دیتا ہے؟ ابو جہل نے کہاں ہاں دیتا ہے۔ رسول کریم ماٹھ کی نے فرمایا۔ دے دو۔ اُس پر اتا کو عب طاری ہوا کہ وہ دو اُرادو اُرا گھر میں گیا اور فورا روپیہ لاکردے دیا۔ اس کے بعد کسی نے اس سے بوچھا۔ تم تو کہا کرتے تھے کہ محملہ کو جس قدر ذکیل کیا جائے اور جتناد کھ دیا جائے اتنا بی اس سے بوچھا۔ تم تو کہا کرتے تھے کہ محملہ کو جس قدر ذکیل کیا جائے اور جتناد کھ دیا جائے اتنا بی میری اس وقت یہ طالت تھی کہ گویا میرے سامنے شیر کھڑا ہے۔ اگر میں نے ذراانکار کیا تو مجھے میری اس وقت یہ طالت تھی کہ گویا میرے سامنے شیر کھڑا ہے۔ اگر میں نے ذراانکار کیا تو مجھے پھراڑ ڈالے گا۔ اس لئے میں ڈرگیا اور فورا روپیہ دے دیا۔ کے

اب دیکھو رسول کریم میں گھیے کا اشد ترین دشمن کے گھر چلے جانا اور اس سے روپیہ کا مطالبہ کرنا ای لئے تھا کہ آپ سجھتے تھے خدا تعالیٰ کی ذات بھے میں جلوہ گر ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا و شمن بھی مجھ پر جملہ کر سکے۔ تیبرے موقع کی مثال بیہ ہے کہ رسول کریم میں آرام کرنے کے لئے میں آرام کرنے کے لئے میں آرام کرنے کے لئے کئے۔ دو سرے صحابی علیحدہ علیحدہ جگہوں میں لیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص جس نے یہ قشم کھا رکھی تھی کہ آپ کو قل کئے بغیر واپس نہ لوٹوں گا اور جے دوران جگ میں تملہ کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ آیا اور در خت سے لئی ہوئی تلوار آثار کر رسول کریم میں آبازی کو جگا کر کہنے لگا۔ اتنی مدت سے میں تماری تلاش میں تھا اب مجھے موقع ملا ہے بتاؤ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے۔ رسول کریم میں آبازی نے فرمایا۔ مجھے اللہ بچا سکتا ہے۔ کم یہ الفاظ بظا ہر معمولی معلوم ہوتے میں اور کئی لوگ ان کی نقل کر کے بیہ کہ رسول کریم میں آبازی کے فرمایا۔ مجھے اللہ بچا سکتا ہے۔ کم یہ الفاظ بظا ہر معمولی معلوم ہوتے میں اور کئی لوگ ان کی نقل کر کے بیہ کہ سکتا ہے۔ کم یہ الفاظ بظا ہر معمولی معلوم ہوتے میں اور کئی لوگ ان کی نقل کر کے بیہ کہ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ مجھے اللہ بچا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ مجھے اللہ بچا سکتا ہے تو تملہ آور کا ہاتھ کانپ گیا اور تلوار گرگئی۔ اس وقت آپ اٹھ اور تلوار ہاتھ میں کے کہ ان جملہ کون بچا سکتا ہے۔ اس نے کما آپ ہی رحم کریں تو میں بچ سکتا کے کہ کہا۔ اب بٹاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے۔ اس نے کما آپ ہی رحم کریں تو میں بچ سکتا

ہوں۔اسے رسول کریم ملکھی سے من کر بھی اللہ یاد نہ آیا۔ گررسول کریم ملکھی نے اسے کہا جاؤ اور چھوڑ دیا۔ بیہ عرفان الهی کا ہی نتیجہ تھا اور جب تک کامل عرفان حاصل نہ ہو اس وقت تک اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔

ای طرح ایک اور جنگ کے موقع پر جے حنین کی جنگ کتے ہیں اور جس میں پچھ نؤ مسلم
اور پچھ غیر مسلم بھی شامل تھے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے لئکر
کی تعداد ۱۲ ہزار تھی اور دشمن کی تعداد چار ہزار۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ایبی شکست
ہوئی کہ وہ کتے ہم او نوں کو پیچھے کی طرف موڑتے اور تکیل تھینچنے سے ان کے سرپیٹھ کے ساتھ
جا لگتے۔ مگر جب چلاتے تو آگے کی طرف ہی دوڑتے۔ اس وقت رسول کریم ملٹ تھیلی کے
اردگرد صرف بارہ آدی رہ گئے۔ بعض صحابہ نے اس وقت رسول کریم ملٹ تھیلی کو آگے برھنے
سے روکنا چاہا اور واپسی کے لئے کہا۔ مگر آپ نے انہیں جھڑک دیا اور حضرت عباس کو کہا
لوگوں کو آواز دو کہ جمع ہو جا کیں اور خود دشمن کی طرف یہ کتے ہوئے برھے۔

إَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ فِي

میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ ایساوقت تھاجب کہ وہ جانباز مسلمان سپای جو نمایت قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے سارے عرب کو شکست دے چکے تھے۔ بارہ ہزار کی تعداد میں ہوتے ہوئے سارے عرب کو شکست دے چکے تھے۔ جب رسول کریم سائٹیٹیل کی تعداد میں ہوتے ہوئے چار ہزار کے مقابلہ سے بھاگ نکلے تھے۔ جب رسول کریم سائٹیٹیل کے ارد گرد صرف چند آدی رہ گئے تھے۔ جب ہر طرف سے دشمن بارش کی طرح تیز برسار ہے تھے۔ آپ آگے بی آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت آپ نے یہ سمجھا کہ میراید فعل دیکھ کر لوگ جھے ہی خدانہ سمجھ لیں۔ اس لئے آپ نے فرمایا۔ میں نبی ہوں۔ ہاں اپنے اندر خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ جھے خداد مکھ رہے ہوئے۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ اَنا النہ تی تھوں۔ یہ جھی اُنا البہ قائد علیہ و سلم کے عرفان کا ایک بہت بڑا جوں۔ خدا نہیں ہوں۔ یہ جھی رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے عرفان کا ایک بہت بڑا جوت ہے۔

پھر کئی دفعہ ایسا ہو تا ہے کہ انسان زندگی بھردھو کا میں مبتلاً رہتا ہے مگر موت کے وقت اس پر اصل بات کھل جاتی ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایسے ملئم جو دماغ کی خرابی کی وجہ سے الہام کادعوئی کرتے ہیں۔ مرنے سے قبل معافی کے خط لکھ دیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ غلطی میں مبتلا تھے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان اس درجہ کمال پر تھا کہ آپ کی آخری گھڑیوں کے متعلق لکھا ہے۔ اس وقت آپ کی زبان پر اس مفہوم کے الفاظ تھے کہ خداتعالی یہوداور عیسائیوں پر لعنت کرے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو تجدہ گاہ بنالیااس موقع سے یہود اور عیسائیوں کاکیا تعلق تھا۔ سننے والے تو مسلمان تھے پھررسول کریم سائٹلیلیا نے یہ کیوں فرمایا۔ اس لئے کہ مسلمان آپ کی قبر کو ایسا نہ بنالیس اور اس کا خطرہ اس وجہ سے تھاکہ آپ کو معلوم تھاکہ لوگوں نے مجھ میں خدا کو دیکھا ہے۔ اور اس بات کالیٹین آپ کو آخر وقت میں بھر بھی تھا۔

غرض رسول کریم ماٹیکیل عرفان الٰہی کے ایسے اعلیٰ مقام پر پنیچے ہوئے تھے اور اپنے اندر خدا تعالیٰ کا ایبا جلال دیکھتے تھے کہ سمجھتے تھے آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ بیسیوں واقعات ایسے پائے جاتے ہیں مگراخضار کے لئے انہیں چھوڑ ناہوں۔ اس موقع پر میں پیر بھی بتا دوں کہ ا بک قشم کی دلیری کا اظهار سنگ دلی کی وجہ ہے بھی بعض لوگ کر دیا کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے سنایا کہ ایک زمیندار کو آیریش کرنے کیلئے کلوروفارم دینا چاہا تو اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں میں بوننی آبریش کرالوں گا۔ چنانچہ اس نے بغیر کلوروفارم کے آبریش کرالیا تواہیے لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف اور دکھ بآسانی برداشت کر لیتے ہیں مگروہ ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں ر حمت کا مادہ نہیں ہو تا اس بارے میں جب ہم رسول کریم مالٹاتیا ہے متعلق دیکھتے ہیں تو آپ کی طبیعت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ کی طبیعت پر بہت بردا اثر ہو تا تھا۔ حدیث**ں میں آیا ہے جب بھی زور کی آند ھی یا بارش آتی تورسول کریم م**لی آتا ہے گھرا جاتے۔ یں ایک طرف تو رسول کریم ملتی ہے اللہ تعالی کے استغناء اور صفات کو دیکھتے تو آپ کے قلب کی نرمی آندھی اور بارش آنے پر بھی ظاہر ہو جاتی اور دو سری طرف بڑی ہے بڑی تکلیف کی بھی کوئی پرواہ نہ کرتے۔ غرض رسول کریم ملی کی ایک دل میں نری اور راُفت تھی اور اس کثرت سے تھی کہ معمولی معمولی واقعات پر آپ کے آنسو نکل آتے تھے۔ پس آپ نے مصائب اور شدا کد کے مقابلہ میں جس قوت اور حوصلہ کا اظہار کیااس کی وجہ قساوتِ قلبی الله عنه عنه وه عرفان اللي كانتيجه تھا۔

دو سرا درجہ عرفان کا میہ ہو تا ہے کہ کامل ذاتوں میں خدا تعالی کو پیچانا جائے۔ یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ دنیا میں کئی لوگ عارف ہوتے ہیں مگران کی پیچان اپنے تک ہی رہ جاتی ہے۔ کامل عارف کی مثال تیز نظروالے کی ہوتی ہے۔ ایک انسان دس گزیر کوئی چیزد کیھ سکتا ہے۔ دو سرا میں گزیر دیکھ سکتا ہے۔ کوئی سوگزیر کوئی دو سوگز اور بعض میل میل دور ہے ایک چیز کو پھیان لیتے ہیں۔ ان میں سے کس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ تیز نظروالا ہے۔ ای کے متعلق جو زیادہ دور سے ایک چیز کو پیجان لیتا ہے۔ خد اتعالی چو نکہ مجسم نہیں اس لئے وہ دو سری چیزوں میں نظر آتا ہے۔ اور ان چیزوں میں سے ایک کامل انسان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں۔ خد اتعالیٰ کی ذات جن کامل بندوں میں یوشیدہ ہوتی ہے ان میں دیکھنے کی رسول کریم ساتھا کی نظر کیسی تھی۔ دنیا کے جس ملک کے حالات سے واقفیت حاصل کی جائے۔ اسی کے متعلق معلوم ہو تا ہے کہ وہاں کے لوگ کسی نہ کسی ہزرگ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ مگروہ اپنے بزرگوں تک ہی ساری بزرگی ختم قرار دے دیتے ہیں۔ ہندوستان کے لوگ اگر حضرت کر ثن علیہ السلام اور حضرت رام چندر جی کو خدا کااو تار مانتے ہیں تو ساتھ ہی ہیہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے سوااور کسی ملک میں کوئی او تار نہیں ہوا۔ اس طرح چین' امران کے لوگ اور یہودی وغیرہ بھی ہی کہتے ہیں کہ صرف ہمارے بزرگ سے ہیں- باقی سب جھوٹے ہیں- اس سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ ا بزرگوں کو دیکھتے تو ہیں مگر قریب والوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ان میں عرفان تو ہے مگر ہالکل قریب كى چيز كو ديكھنے كا- غرض تمام قوموں كى حالت سے معلوم ہو تا ہے كہ وہ خدا تعالى كو دو سرى کامل ذاتوں میں دیکھتی چلی آئی ہیں مگران کا بیہ دیکھنا محدود ہے۔ یا تو وہ بالکل قریب کے بزرگ کو یا اپنے ہی حلقہ کے ہزرگ کو دیکھتی ہیں اس سے باہر نہیں دیکھ سکتیں۔ لیکن خد اتعالی ساری دنیا کا خدا ہے اور تمام کے تمام انسان اس کے بندے ہیں تو ضروری ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم میں وہ ظاہر ہوا ہو۔ اور ہر قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہوں جن میں خدا تعالیٰ نے جلوہ نمائی کی ہو۔ ایک طرف تو بیہ بات ہے اور دو سمری طرف یہ کہ جس چز کو انسان ایک جگہ ر مکھ کر پیچان لیتا ہے ای قتم کی چیز اگر دو سری جگه ہو تو اسے بھی پیچان سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ملیح آباد میں آم کو دیکھ کراہے پہچان لیتا ہے تو وہ کابل میں آم کو دیکھ کر بھی پہچان لے گااور ایران میں بھی۔ لیکن اگر کسی کے سامنے انگلتان میں آم رکھا جائے اور وہ کھے بیہ آم نہیں ہے تو کون کیے گا کہ اس مخض کو آم کی پیچان ہے۔ پیچان لینے کے معنے ہی یہ ہیں کہ جمال وہ چیز نظر آئے پیچان لی حائے۔ کسی نے کہا ہے۔

بر رنگے کہ خوابی جامہ ہے پوش من انداز قدت را ہے شاسم

اینے معثوق سے کہتا ہے۔ تم کسی قتم کے بھی کپڑے بہن او۔ میری نظرہے تم چھہ نہیں سکتے۔ مجھے تمہارے قد کا اندازہ ہے۔ اس لئے میں تمہیں ہر قتم کے کپڑوں میں بیجیان لیتا ہوں۔ جب ایک مجازی عاشق اپنے معثوق کی محبت میں اتنی ترقی کر جاتا ہے۔ اور مع قد کا اندازہ ایبا صحح طور پر نگالیتا ہے کہ ایک بال بھر بھی فرق نہیں آنے دیتا تو کس طرح ممکن ہے کہ ایک حقیقی عاشق اینے معثوق کو جمال دیکھے نہ پہچان لے۔ غرض عرفان کا دو سرا درجہ بیہ ہے کہ عارف جہاں بھی خدا تعالی کاجلوہ دیکھیے پھیان لے۔ بید کیا پیچان ہوئی کہ اگر خدا کو اللہ کما جائے تو پھیان لے۔ لیکن کوئی گاڈیا پر میشور کے تو نہ پھیانے۔ حقیق عرفان ہی ہے کہ کسی نام کسی شکل اور کسی لباس میں وہ چز ہو تو اسے پیجان لیا جائے۔ خد ا تعالیٰ کا حسن اس کا جلال اور اس کے کرشمے ہر گوشہ اور ہر حصہ دنیا میں نظر آنے چاہئیں۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو پرانے زمانہ میں یہ نظارہ نظر آ پاہے کہ ایک انسان جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سیاہ فام تھا۔ سیاہ فام ہو۔ اس سے ہمیں کیا۔ ہمیں تو پیہ معلوم ہو تا ہے کہ اس کا دل گورا تھا۔ وہ ہندوستان میں پیدا ہو یا ہے اور ملک کی حالت خراب دیکھ کر کڑ ھتا ہے۔ اہل ملک کو جوئے' شراب اور دو سرے گندوں میں مبتلایا کر ان کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو تا ہے اور لوگوں کو اس بات کے لئے تیار کر تاہے کہ خون سے ہرفتم کے گندے اور نایاک داغوں کو دھو دیں۔ لوگ اس کی باتیں سنتے اور اس پر ہنتے ہیں کہ بیر اپنے آپ کو خدا کااو تار کہتا ہے مگر انسانوں کی گر دنوں پر تکواریں چلا کران کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کو ہاننے والے بھی اسے کہتے ہیں۔ کیا خدا خون سے خوش ہو تا ہے کہ انسانوں کے خون بمائے جائیں۔ مگروہ انسان اینے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سارے ہند میں وہ آگ لگا دیتا ہے کہ اس وقت ۳۳ کرو ژنه سهی لیکن لاکھوں انسان تو بہتے ہوں گے اس آگ میں کودیڑتے ہیں اور وہ ایسی جنگ کرا تا ہے۔ جو آج تک نمایت ہولناک جنگ سمجی جاتی ہے۔ اسے اپنے ملک کے لوگ نہیں پھیان سکتے لیکن دور عرب میں جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا جہاں کے بسنے والے اس کی قوم کو مُراسمجھتے تھے۔ مکہ کی چھوٹی سی بستی میں بیٹیا ہوا انسان آنکھ اٹھا کر مشرق کی طرف دیکھتا ے تواہے ایک ایبا چرہ نظر آتا ہے جے لوگ ساہ کہتے ہیں۔ مگراہے وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کہتا ہے اس وُور ملک میں اپنے محبوب کو اس میں جلوہ گر دیکھا۔ وہاں بھی میرا خدا ظاہر ہوا اس جگہ بھی اس نے جلوہ نمائی کی۔ ایک ایسے ملک میں جس سے اس کی قوم کو نہ صرف

کوئی تعلق نہ تھا بلکہ عداوت تھی اور ایسے انسان میں جسے اس کی اپنی قوم گمراہ خیال کرتی تھی۔ رسول کریم ملٹیکیز نے خدا کانظارہ دیکھ لیا۔ اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے جلوہ کو دیکھنے کااور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ پھراسی ہندوستان میں ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ باد شاہ کے گھر پیدا ہو تا ہے۔ اسے ہر فتم کی نعتیں حاصل ہیں۔ باپ پیدا ہوتے ہی اسے الگ محل میں بند کرا دیتا ہے کیونکہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کالڑ کا حکومت کو چھوڑ چھاڑ کر گ<sub>ھر</sub>ہے نکل جائے گا۔ اس وجہ سے اس نے بیر انتظام کیا کہ اس بچہ کی نظرہے کوئی دکھ اور مصیبت کانظارہ نہ گذرے۔ آخروہ بچہ ایک دن کسی طرح اس محل ہے باہر نکلا۔اور پاوشاہ نے تھم دے دہا کہ جد هرسے گذرے وہاں کوئی مصیبت زدہ اس کے سامنے نہ آئے۔ مگر خدا کی مرضی راستہ میں ایک ایا بھی بڑا ہوا مل گیا۔ لوگوں نے اسے الگ ڈال دیا۔ مگر شنرادہ اسے دیکھ کر ٹھمر گیااور پوچھا یہ کیا چزہے۔ میں نے تو ایس چز بھی نہیں دیکھی۔مصاحبین نے شاہرادہ کی توجہ اس سے ہٹانی چاہی مگراس پر بردا اثر ہوا اور اس نے اصرار سے ایا ہج کی حالت وریافت کی اور کہا ایسی چیز ہمارے محل میں تو نہیں ہوتی۔ آخروہ محل میں گیا اور اپاہیج کے متعلق سوچتا رہا۔ کئی دن کے بعد پھر میرکے لئے نکلا۔ باد شاہ نے مصاحبین کو ٹاکید کر دی کہ کوئی مصیبت زدہ اس کے سامنے نہ آئے۔ گرجس طرف ہے گزر رہاتھااد ھرہے ایک جنازہ نکلا۔ جس پر اس کی نظریز گئی۔اس نے یو چھاں کیا ہے؟ ساتھ والوں نے بتایا۔ایک انسان مرگیا ہے۔ یہ اس کی لاش ہے۔ یہ س کر وہ کھر فکر میں بڑ گیا۔ تیسری بار کھر جب سیر کے لئے نکلا تو ایک بڈھا دیکھا جو بہت کمزور اور ضعیف ہو چکا تھا۔ اس نے جب یو چھا یہ کیا ہے تو اسے بتایا گیا کہ انسان بری عمر کا ہو کر اس طرح ہو جا تا ہے۔ ان نظاروں کے دیکھنے کا نتیجہ میہ ہوا کہ وہ سمجھا۔ اس دنیا کا آرام و آسائش سب ہج ہے۔ کوئی ایسی راہ نکالنی چاہئے کہ انسان ان دکھوں سے پچ جائے۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ گرایک رات وہ بیوی اور بچہ کو سوتے چھوڑ کر محل ہے با ہر نکل گیا اور مدتوں خدا تعالی کی تلاش میں پھر تا رہا۔ آخر اس نے خدا تعالی کو پالیا اور اس کا نام بدھ یعنی عقل مجسّم ہوا۔ اس وقت اس کے ملک کے لوگوں نے اس کی صداقت بھری ہاتوں کا انکار کیا اور اب بھی کئی لوگ انکار کرتے ہیں۔ مگر اس عارف نے جو عرب کی سرزمین میں يد ابوابتاديا - إِنْ مِنْ أُمَّةِ إِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيثُ - ثله اس انسان مين بهي خدا كاجلوه تلا-غرض دنیا کے ہر حصہ میں ایسے وجود ہوئے ہیں جن کو دیکھ کرماننا بڑتا ہے کہ ان میں

خدا تعالی کا حسن جلوہ گر تھا اور خدا ان کے ذریعہ دنیا میں ظاہر ہوا۔ گرانسانوں کے دلوں کے بخض اور کینے عداوتیں اور دشمنیاں دو سری قوموں کے خدا رسیدہ لوگوں کے دیکھنے میں روک بن رہی ہیں۔ ان سب روکوں کو دور کرتے ہوئے محمد مالیکی فرماتے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ خدا نے صرف ہندوستان میں اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ یا صرف ایران میں اپناجلوہ دکھایا بلکہ خدا ہر جگہ اور ہر ملک میں ظاہر ہوا۔ ایسا عرفان کہ جمال خدا تعالی نے اپنا جلوہ دکھایا۔ وہ محمد مالیکی میں بیٹھے ہوئے دکھے لیا۔ وہ بے نظیر عرفان ہے۔ جس کی مثال نہیں ملتی۔ محمد مالیکی کا جلوہ دیکھا۔ اور جنوب میں خدا تعالی کا جلوہ دیکھا۔ اور جنوب میں خدا تعالی کے پیاروں کو پایا۔ دور مشرق اور مغرب میں خدا تعالی کا جلوہ دیکھا۔ اور جنوب میں خدا تعالی کے پیاروں کو پایا۔ دور مشرق اور مغرب میں خدا نما انسان دیکھے اور سینکروں ہزاروں سال کے بیاروں کو پایا۔ دور مشرق اور مغرب میں خدا نما انسان دیکھے اور سینکروں ہزاروں سال کے بعد دیکھے۔ یہ ہے وہ عرفان جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے۔

ہر رنگے کہ خواہی جامہ ہے پوش من انداز قدت را ہے شاسم

خواہ خدا بدھ کی شکل میں یا تحمنیوش کی شکل میں یا زرتشت کی شکل میں یا کرش اور رام چندر کی شکل میں یا مویٰ اور عیسیٰ کی شکل میں یا تھی اور شکل میں جلوہ گر ہوا رسول کریم مار پہلے نے دیکھ لیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں محمہ ما گائی گذشتہ انبیاء سے آخر میں پیدا ہوئے تو اس سے انہیں کیا فضیلت عاصل ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا سوچو تو سمی ساری دنیا خدا کی اولاد کی طرح ہے۔ اگرچہ باپ بیٹے کے نقتوں میں ہزا فرق ہو تا ہے۔ مگر پھر بھی کہیں نہ کمیں ضروری جھلک پائی جاتی ہے۔ اور بیٹے کی باپ سے مشابہت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تمام انسانوں کا خالق ہے اس کی مشابہت بھی مخلوق سے ہونی چاہئے۔ اور اعلیٰ درجہ کے بندوں سے زیادہ اس کی مشابہت ہونی چاہئے۔ اور اعلیٰ درجہ کے بندوں سے زیادہ اس کی مشابہت ہونی چاہئے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک چھوٹا بھائی گم ہو جائے اور جب کمیں ملے تو ہوا بھائی اس کی چاہ ہوں ہو گا۔ یقیناً وہی ہرا ہوا۔ وہ اگر گم ہونے والے بھائی کو پچیان لے تو ان سے میں کون ہرا عارف ہو گا۔ یقیناً وہی ہرا عارف ہو گا جس کے دیکھنے سے بھی پہلے اس کا بھائی گھرسے نکل گیا تھا۔ گر جب اس نے دیکھا تو اسے فور آ پیچان لیا۔ ایک بھائی دو سرے بھائی کو کس طرح پیچانتا ہے۔ اس طرح کہ اس میں اپنے باپ کی پچھ نہ پچھ مشابہت یا لیتا ہے۔ اور اس طرح بھائی کا پیچانتا ہے۔ اس طرح کہ اس میں اپنے باپ کی پچھ نہ پچھ مشابہت یا لیتا ہے۔ اور اس طرح بھائی کا پیچانتا ہو گا بیچانتا ہو اسے جب محمد ماٹھ کی بھی نے اپنے مشابہت یا لیتا ہے۔ اور اس طرح بھائی کا پیچانتا ہو گا ہے۔ جب محمد ماٹھ کیا ہے اپنے اپنے بی کے بھی نے اپنے اپنے بی بھی نے اپنے اپ کی پھوٹر کیا بیچانتا ہو تا ہے۔ جب محمد ماٹھ کی بھی نے اپنے کی بھی نے اپنے اپنے بی بھی نے اپنے اپنے بی بھی نے اپنے اپنے بی بھی نے بیٹوں نے ب

بعض نبی بھائیوں کو بعد میں آگر پہچان لیا تو اس کا میہ مطلب ہوا کہ جس جس میں بھی میہ مشابہت پائی جائے گی اسے رسول کریم ملٹ ہی ہے مشابہت پائی جائے گی اسے رسول کریم ملٹ ہی مخصوص ہیں اور انبیاء نے اپنے اندر خدا تعالی کو پہچانا۔ مگر رسول کریم ملٹ ہی نے اپنے ہی اندر خدا تعالی کو نہ پہچانا بلکہ دو سروں میں بھی پہچانا اور اپنے زمانہ سے بہت عرصہ قبل آنے والوں میں بھی پہچانا۔اس سے بڑھ کر عارف اور کون ہو سکتا ہے۔

چونکہ نماز مغرب کاوقت ہو گیا ہے۔ اس لئے اسی پر ختم کر تا ہوں۔ ذکرِ حبیب جتنا بھی ہو حبیب بہتنا بھی ہو حبیب بی ہوتا ہی ہو حبیب بی ہوتا ہے اس کے اور ہوتا ہے۔ اب میں دعا کر تا ہوں کہ محمد مل آتیا ہی ہوکر ہم بھی دنیا میں صلح اور امن قائم کر سکیں۔ اور جس طرح رسول کریم مل آتیا ہے ہم بھی ہر چیز میں خدا کو دیکھیں اور بہجان لیں۔

(الفضل اانو مبر ۱۹۳۰ء)

سى العنكبوت: <sup>4</sup>

## ع العمر ان:۳۲

الانعام:١٠٢

🕰 التوبة:١١٩

€ الرعد:۳

والمخارى كتاب الإنبياء باب مناقب المهاجرين وفضلهم

ه سیرت ابن بشام جلداصفحه۱۳۲٬۱۳۵ مطبوعه ۱۲۹۵

 △ بخارى كتاب الجهاد باب من علق سيفه بالشجر فى السفر عند القائلة

و بخارى كتاب المغازى باب قول الله تعالى " و يَوْ مُ حُنَيْنِ ...."

ال فاطر:٢٥